جہاد کے مسئلہ کی فلاسٹی اوراس کی اصل حقیقت ایسا ایک پیچیدہ امراور وقتی نکتہ ہے کہ جس کے نہ سیجھنے کے باعث سے اس زمانہ اوراییا ہی درمیانی زمانہ کے لوگوں نے بڑی بڑی غلطیاں کھائی ہیں۔اور ہمیں نہایت شرم زدہ ہو کر قبول کرنا پڑتا ہے کہ ان خطرنا ک غلطیوں کی وجہ سے اسلام کے مخالفوں کو موقعہ ملا کہ وہ اسلام جیسے پاک اور مقدس مذہب کو جو سرا سرقانون قدرت کا آئینہ اور زندہ خدا کا جلال ظاہر کرنے والا ہے مورداعتر اض ٹھیراتے ہیں۔

جاننا چاہئے کہ جہاد کالفظ مجمد کے لفظ سے مشتق ہے۔ جس کے معنیٰ ہیں کوشش کرنا اور پھر مجاز کے طور پر دینی لڑائیوں کے لئے بولا گیا اور معلوم ہوتا ہے کہ ہندوؤں میں جولڑائی کوئیہ ہ کہتے ہیں۔ دراصل بیلفظ بھی جہاد کے لفظ کا ہی بگڑا ہوا ہے۔ چونکہ عربی زبان تمام زبانوں کی ماں ہے اور تمام زبانیں اسی میں سے نکی ہیں اس لئے ئیہ ہ کا لفظ جو سنسکرت کی زبان میں لڑائی پر بولا جاتا ہے دراصل مجمد یا جہاد ہے اور پھر جیم کویاء کے ساتھ بدل دیا گیا اور پھے تصرف کر کے تشدید کے ساتھ بولاگیا۔

اب ہم اس سوال کا جواب لکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کو جہاد کی کیوں ضرورت پڑی اور جہاد کیا چیز ہے۔سوواضح ہو کہ اسلام کو پیدا ہوتے ہی بڑی گورنمنٹ انگریزی

اور

جهاد

از

بانی جماعت احمد بید حضرت مرزاغلام احمد قادیانی مسیح موعود ومهدی معهو دعلیه السلام

اوران کےاعمال بھی جومخالف کارستانیوں کیلئے ہر وقت اُن سے سرز دہوتے رہتے ہیں ان کے دل کی قصور وار حالت کو اُن پر ظاہر کرتے رہتے ہیں مگر پھر بھی حسد کی آگ کا تیز انجن عداوت کے گڑھوں کی طرف ان کو کھنچے لئے جاتا ہے۔ یہی اسباب تھے جنہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مشرکوں اور یہودیوں اور عیسائیوں کے عالموں کو نمحض حق کے قبول کرنے سے محروم رکھا بلکہ شخت عداوت پر آ مادہ کر دیا۔لہذاوہ اس فکر میں لگ گئے کہ کسی طرح اسلام کوصفحۂ و نیا ہے مٹا دیں اور چونکہ مسلمان اسلام کے ابتدائی ز مانہ میں تھوڑے تھے اس لئے اُن کے مخالفوں نے بہاعث اس تکبر کے جو فطرتاً ایسے فرقوں کے دل اور د ماغ میں جاگزیں ہوتا ہے جوایئے تنین دولت میں مال میں کثرتِ جماعت میں عزت میں مرتبت میں دوسرے فرقہ سے برتر خیال کرتے ہیں اُس وقت کےمسلمانوں یعنی صحابہ سے تخت دشمنی کابر تا وُ كيا اور وه نهيس حاسة تھ كه به آساني بوده زمين يرقائم هو بلكه وه ان راستبازوں کے ہلاک کرنے کیلئے اپنے ناخنوں تک زورلگار ہے تھے اور کوئی وقيقه آ زاررساني كا أٹھانہيں رکھا تھا اور اُن کوخوف پيتھا کہ ايبانہ ہو کہ اس مذہب کے پیر جم جائیں اور پھراس کی ترقی ہمارے مذہب اورقوم کی بربادی کا موجب ہو جائے۔سواسی خوف سے جواُن کے دلوں میں ایک رُعبنا ک صورت میں بیٹھ گیا تھانہایت حابرانہاور ظالمانہ کارروائیاں اُن سے ظہور میں آئیں اور انہوں نے در دناک طریقوں سے اکثر مسلمانوں کو ہلاک کیا اور ایک زمانہ دراز تک جو تیرہ برس کی مدت تھی اُن کی طرف سے یہی کارروائی رہی اورنہایت بیرحمی کی طرز سے خدا کے وفا دار بندےاورنوع انسان کے فخر اُن شریر درندں کی تلواروں سے ٹکڑ ہے ٹکڑ ہے کئے گئے اور یتیم بیجے اور عاجز

مشكلات كاسامنايرًا تقا\_اورتمام قومين اس كي دشمن ہوگئ تھيں \_جبيها كهايك معمولی بات ہے کہ جب ایک نبی یا رسول خدا کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے اوراس کا فرقہ لوگوں کوایک گروہ ہونہاراورراستبا زاور باہمت اورتر قی کرنے والا دکھائی دیتا ہے تو اس کی نسبت موجودہ قوموں اور فرقوں کے دلوں میں ضرورا یک قتم کا بغض اور حسد پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ بالخصوص ہرایک مذہب کےعلاءاور گدی نشین تو بہت ہی بغض ظاہر کرتے ہیں کیونکہ اُس مردخدا کے ظہور سے ان کی آمد نیوں اور وجا ہتوں میں فرق آتا ہے۔اُن کے شاگر داور مریدان کے دام سے باہر نکلنا شروع کرتے ہیں۔ کیونکہ تمام ایمانی اور اخلاقی اورعلمی خوبیاں اس شخص میں یاتے ہیں جوخدا کی طرف سے پیدا ہوتا ہے۔ لہذااہل عقل اورتمیز سمجھنے لگتے ہیں کہ جوعزت بخیال علمی شرف اورتقو کی اور یر ہیز گاری کےان عالموں کو دی گئی تھی اب وہ اس کے ستحق نہیں رہے۔اور جومعزز خطاب أن كوديئے گئے تھے جیسے جم الامة اور تثس الأمة اور شخ المشائخ وغیرہ اب وہ ان کیلئے موز وں نہیں رہے ۔سوان وجوہ سے اہل عقل اُن سے مونهه پھیر لیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ایمانوں کوضائع کرنانہیں جاتے ۔نا جاران نقصانوں کی وجہ سے علاءاور مشائخ کا فرقہ ہمیشہ نبیوں اور رسولوں سے حسد کرتا چلا آیا ہے۔وجہ یہ کہ خدا کے نبیوں اور ماموروں کے وقت اِن لوگوں کی ۔ سخت پر دہ دری ہوتی ہے۔ کیونکہ دراصل وہ ناقص ہوتے ہیں اور بہت ہی کم حصہ نور سے رکھتے ہیں۔اوران کی دشمنی خدا کے نبیوں اور راستباز وں سے محض نفسانی ہوتی ہے اور سراسرنفس کے تابع ہو کر ضرر رسانی کے منصوبے سوچتے ہیں ۔ بلکہ بسااوقات وہ اپنے دلوں میں محسوس بھی کرتے ہیں کہ وہ خدا کے ایک پاک دل بندہ کو ناحق ایذا پہنچا کر خدا کے غضب کے نیچے آ گئے ہیں

والے بکریوں اور بھیٹروں کی طرح ذبح کئے جاتے تھے۔لیکن افسوس کہ نبوت اور خلافت کے زمانہ کے بعد اس مسئلہ جہاد کے سجھنے میں جس کی اصل جڑ آیت کریمہ مذکورہ بالا ہے لوگوں نے بڑی بڑی غلطیاں کھائیں اور ناحق مخلوق خدا کوتلوار کے ساتھ ذبح کرنا دینداری کا شعارسمجھا گیا۔ اور عجیب ا تفاق یہ ہے کہ عیسائیوں کو تو خالق کے حقوق کی نسبت غلطیاں بڑیں۔اور مسلمانوں کومخلوق کے حقوق کی نسبت یعنی عیسائی دین میں توایک عاجز انسان کوخدا بنا کراس قا در قیوم کی حق تلفی کی گئی جس کی مانند نیز مین میں کوئی چیز ہے اورنہ آسان میں اورمسلمانوں نے انسانوں پر ناحق تلوار چلانے سے بنی نوع کی حق تلفی کی اوراس کا نام جہاد رکھا غرض حق تلفی کی ایک راہ عیسائیوں نے ۔ اختیار کی اور دوسری راہ حق تلفی کی مسلمانوں نے اختیار کرلی اوراس زمانہ کی برقشمتی سے بید دونوں گروہ ان دونوں قتم کی حق تلفیوں کو ایبا پیندیدہ طریق خیال کرتے ہیں کہ ہرایک گروہ جواینے عقیدہ کےموافق ان دونوں قسموں میں سے کسی قشم کی حق تلفی پر زور دے رہا ہے۔ وہ پیسجھ رہا ہے کہ گویا وہ اس سے سیدھا بہشت کو جائے گا۔اوراس سے بڑھ کر کوئی بھی ذریعہ بہشت کا نہیں ۔اوراگر چہ خدا کی حق تلفی کا گنا ہ سب گنا ہوں سے بڑھ کر ہے کیکن اس جگہ ہمارا بیمقصودنہیں ہے کہاس خطرناک حق تلفی کا ذکر کریں جس کی عیسائی قوم مرتکب ہے بلکہ ہم اس جگہ مسلمانوں کواس حق تلفی پر متنبہ کرنا چاہتے ہیں جو بنی نوع کی نسبت اُن سے سرز دہور ہی ہے۔

یادرہے کہ مسلہ جہاد کوجس طرح پر حال کے اسلامی علاء نے جو مولوی کہلاتے ہیں سمجھ رکھا ہے اور جس طرح وہ عوام کے آگے اس مسلہ کی صورت بیان کرتے ہیں ہرگز وہ صحیح نہیں ہے۔اوراس کا نتیجہ بجز اس کے کچھ نہیں کہ وہ

اورمسکین عورتیں کو چوں اور گلیوں میں ذبح کئے گئے۔اس پر بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے قطعی طور پر بیتا کیڈھی کہ شرکا ہرگز مقابلہ نہ کرو۔ چنانچیاُن برگزیدہ راستبازوں نے ایساہی کیا۔اُن کے خونوں سے کو چے سُرخ ہو گئے اور انہوں نے دم نہ مارا۔ وہ قربانیوں کی طرح ذیج کئے گئے پرانہوں نے آ ہ نہ کی۔خدا کے یاک اور مقدس رسول کوجس پر زمین اور آسان سے بے شارسلام ہیں بار ہا پھر مار مار کرخون سے آلودہ کیا گیا مگراُ س صدق اوراستقامت کے پہاڑ نے اِن تمام آزاروں کی دلی انشراح اور محبت سے برداشت کی اور ان صابرانها ورعاجز انه روشوں سے مخالفوں کی شوخی دن بدن بڑھتی گئی اوراُ نہوں نے اس مقدس جماعت کواپناایک شکار سمجھ لیا۔ تب اُس خدانے جونہیں جا ہتا کہ زمین برظلم اور بےرحمی حد ہے گذر جائے اپنے مظلوم بندوں کو یا دکیا اور اُس کا غضب شریروں پر بھڑ کا اور اُس نے اپنی یاک کلام قر آن شریف کے ذر بعہ سے اپنے مظلوم بندوں کواطلاع دی کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہور ہاہے مَیں سب کچھ دکھے رہا ہوں ۔مَیں تہہیں آج سے مقابلہ کی اجازت دیتا ہوں ۔ اورمَیں خدائے قادر ہوں ظالموں کو بے سز انہیں چھوڑ وں گا۔ بیچکم تھا جس کا دوسر کفظوں میں جہاد نام رکھا گیا۔اوراس حکم کی اصل عبارت جوقر آن شريف مين اب تكموجود بيري: أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمُ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصُرهِمُ لَقَدِيْرُ ۞ نِ الَّذِينَ أُخُرجُوا مِنُ دِيَارِهِمُ بغَيُر حَقٍّ ـ ۖ یعنی خدانے ان مظلوم لوگوں کی جوتل کئے جاتے ہیں اور ناحق اپنے وطن سے نکالے گئے فریادسُن لی اوران کومقابلہ کی اجازت دی گئی۔اورخدا قادرہے جو مظلوم کی مدد کرے۔الجز ونمبرےاسورۃ الحج۔گریچکم مختص الزمان والوقت تھا ہمیشہ کیلئے نہیں تھا۔ بلکہ اس زمانہ کے متعلق تھا جب کہ اسلام میں داخل ہونے

لوگ اینے پُر جوش وعظوں سے عوام وحثی صفات کوایک درندہ صفت بنا دیں۔ اورانسانیت کی تمام یاک خوبیوں سے بے نصیب کردیں۔ چنانچہ ایساہی ہوا اورمَیں یقیناً جانتا ہوں کہ جس قدرایسے ناحق کےخون اُن نا دان اورنفسانی انسا نوں سے ہوتے ہیں کہ جواس را زسے بے خبر ہیں کہ کیوں اور کس وجہ سے اسلام کواینے ابتدائی ز مانہ میں لڑا ئیوں کی ضرورت پڑتی تھی ۔ان سب کا گناہ ان مولو یوں کی گردن پر ہے کہ جو پوشیدہ طور پرایسے مسئلے سکھاتے رہتے ہیں جن كانتيجه در دناك خونريزيال بين - بيلوگ جب حكام وقت كو ملته بين تواس قدرسلام كيلي بھكتے ہيں كە گويا سجدہ كرنے كيليح طيار ہيں اور جب اپنے ہم جنسوں کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو بار باراصراران کا اِسی بات پر ہوتا ہے کہ بیہ ملک دارالحرب ہے اوراینے دلوں میں جہاد کرنا فرض سجھتے ہیں۔اورتھوڑ ہے ہیں جواس خیال کےانسان نہیں ہیں۔ بیلوگ اینے اس عقیدہ جہادیر جوسراسر غلط اور قر آن اور حدیث کے برخلاف ہے اس قدر جمے ہوئے ہیں کہ جو مخص اس عقیدہ کو نہ مانتا ہواوراس کے برخلاف ہواُس کا نام د جال رکھتے ہیں اور واجب القتل قرار دیتے ہیں۔ چنانچے مُیں بھی مدت سے اسی فتو کی کے نیچے ہوں اور مجھے اس ملک کے بعض مولو بوں نے دجال اور کا فر قرار دیا اور گورنمنٹ برطانیہ کے قانون سے بھی بے خوف ہوکر میری نسبت ایک چھیا ہوا فتویٰ شاکع کیا کہ بیخض واجب القتل ہے اور اس کا مال لوٹنا بلکہ عورتوں کو نکال کرلے جانا ہڑے ثواب کا موجب ہے۔اس کا سبب کیا تھا؟ یہی تو تھا کہ میرامسیح موعود ہونا اوراُن کے جہادی مسائل کے مخالف وعظ کرنا اوراُن کے خونی مسیح اور خونی مہدی کے آنے کو جس پر اُن کو لوٹ مار کی بڑی بڑی اُمیدین تھیں سراسر باطل تھہرانا اُن کےغضب اورعداوت کا موجب ہوگیا۔

گروہ یا در کھیں کہ در حقیقت بیہ جہاد کا مسلہ جبیبا کہ اُن کے دلوں میں ہے تیجے نہیں ہے اور اِس کا پہلا قدم انسانی ہمدردی کا خون کرنا ہے۔ یہ خیال اُن کا ہر گر تھیجے نہیں ہے کہ جب پہلے زمانہ میں جہا دروار کھا گیا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اب حرام ہوجائے۔اس کے ہمارے پاس دوجواب ہیں۔ایک پیکہ پی خیال قیاس مع الفارق ہےاور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گز کسی پر تلوار نہیں اٹھائی بجزان لوگوں کے جنہوں نے پہلے تلواراٹھائی اور سخت بیرمی سے بے گناہ اور پر ہیز گار مردوں اورعورتوں اور بچوں کوقتل کیا۔اورایسے دردانگیز طریقوں سے مارا کہا ہجھی ان قصوں کو پڑھ کررونا آتا ہے۔ دوسرے بیرکہ اگرفرض بھی کرلیں کہاسلام میں ایباہی جہاد تھا جیسا کہان مولویوں کا خیال ہے تا ہم اس ز مانہ میں وہ حکم قائم نہیں رہا کیونکہ لکھا ہے کہ جب مسیح موعود ظاہر ہوجائے گا توسیفی جہاد اور مذہبی جنگوں کا خاتمہ ہو جائے گا کیونکہ سے نہ تلوار ا ٹھائے گا اور نہ کوئی اور زمینی ہتھیار ہاتھ میں بکڑے گا بلکہ اُس کی دعا اُس کا حربہ ہوگا اوراُس کی عقد ہمت اُس کی تلوار ہوگی ۔ وہ صلح کی بنیا د ڈالے گا اور بکری اورشیر کوایک ہی گھاٹ پرانچھے کرے گا۔اوراس کا زمانہ کے اورنرمی اور انسانی ہمدر دی کا زمانہ ہوگا۔ ہائے افسوس! کیوں بیلوگ غورنہیں کرتے کہ تیرہ سو برس ہوئے کہ سے موعود کی شان میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مُنہ سے کلمہ یَضَعُ الْبَحَهُ بُ حاری ہو چکا ہے۔جس کے بدعنی ہیں کہتے موعود جب آئے گا تولڑا ئیوں کا خاتمہ کردے گا اوراسی کی طرف اشارہ اس قر آنی آیت کا ہے کتی نیضعَ الْکُرُبُ اَوُزَارَهَا ﷺ کینی اس وقت تک لڑائی کرو جب تك كمسيح كاوقت آجائي يَضعَ الْحَرُبُ أَوْزَارَهَا ہے۔ ديكھوفيح بخاری موجود ہے جوقر آن شریف کے بعداصح الکتب مانی گئی ہے۔اس کوغور

ہرایک مسلمان کا فرض ہے کہ جہاد سے باز آ وے۔اگر مَیں نہ آیا ہوتا تو شاید اس غلط فہمی کاکسی قدر عذر بھی ہوتا مگر اب تو میں آ گیا اور تم نے وعدہ کا دن دیکھ لیا۔اس لئے اب نہ ہبی طور پرتلوارا ٹھانے والوں کا خدا تعالیٰ کے سامنے کوئی عذرنہیں ۔ جو تحض آئکھیں رکھتا ہے اور حدیثوں کو پڑھتا اور قرآن کو دیکھتا ہےوہ بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ پیطریق جہادجس پراس زمانہ کے اکثر وحشی کار بند ہور ہے ہیں۔ بیاسلامی جہا زنہیں ہے۔ بلکہ بینفس امارہ کے جوشوں سے یا بہشت کی طبع خام سے نا جائز حرکات ہیں جومسلمانوں میں پھیل گئے ہیں۔مئیں ابھی بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اینے ز مانہ میں خود سبقت کر کے ہرگز تلوار نہیں اٹھائی بلکہ ایک ز مانہ دراز تک کفار کے ہاتھ سے دُ کھا ٹھایا اوراس قد رصبر کیا جو ہرایک انسان کا کا منہیں ۔اوراییا ہی آ پ کے اصحاب بھی اسی اعلیٰ اصول کے یا بندر ہے۔ اور جیسا کہ اُن کو حکم دیا گیا تھا کہ دُ کھا تھاؤ اور صبر کروا بیا ہی انہوں نے صدق اور صبر دکھایا۔وہ پیروں کے نیچے کیلے گئے انہوں نے دَم نہ مارا۔اُن کے بیچے اُن کے سامنے گلڑے گلڑے کئے گئے وہ آ گاوریانی کے ذریعے سے عذاب دیئے گئے مگر وہ شرکے مقابلہ سے ایسے بازر ہے کہ گویا وہ شیرخوار بیچے ہیں ۔کون ثابت کر سکتا ہے کہ دنیا میں تمام نبیوں کی اُمتوں میں سے کسی ایک نے بھی باوجود قدرت انقام ہونے کے خدا کا حکم سُن کراییا اپنے تیس عاجز اور مقابلہ سے وستکش بنالیا جیسا کہ انہوں نے بنایا؟ کس کے پاس اِس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا میں کوئی اَور بھی ایسا گروہ ہوا ہے جو باوجود بہادری اور جماعت اور قوت باز واور طاقت مقابلہ اوریائے جانے تمام لوازم مردمی اور مردانگی کے پھر خوانخواردتمن کی ایذ اءاورزخم رسانی پرتیرہ برس تک برابرصبر کرتار ہا؟ ہمارے

سے پڑھو۔ اے اسلام کے عالمواور مولو یو! میری بات سنو! مُیں سے کہنا ہوں کہ اب جہاد کا وقت نہیں ہے۔ خدا کے پاک نبی کے نافر مان مت بنو۔ مسیح موعود جوآنے والا تھا آچکا اور اُس نے علم بھی دیا کہ آئیندہ فدہبی جنگوں سے جوتلوار اور گشت وخون کے ساتھ ہوتی ہیں باز آجاؤ تو اب بھی خونریزی سے باز نہ آنا اور ایسے وعظوں سے مونہہ بند نہ کرنا طریق اسلام نہیں ہے۔ جس نے مجھے قبول کیا ہے وہ نہ صرف ان وعظوں سے مونہہ بند کرے گا بلکہ اس طریق کونہایت بُر ااور موجب غضب اللی جانے گا۔

اس جگہ ہمیں بیبھی افسوس ہے لکھنا پڑا کہ جبیبا کہ ایک طرف جاہل مولو یوں نے اصل حقیقت جہاد کی مخفی رکھ کرلوٹ مار اور قتل انسان کے منصوبے عوام کوسکھائے اوراس کا نام جہا درکھاہے۔ اِسی طرح دوسری طرف یا دری صاحبوں نے بھی یہی کارروائی کی۔اور ہزاروں رسالے اور اشتہار اُردواور پشتو وغيره زبانوں ميں چھپوا کر ہندوستان اور پنجاب اور سرحدی ملکوں میں اس مضمون کے شاکع کئے کہ اسلام تلوار کے ذریعہ سے پھیلا ہے اور تلوار چلانے کا نام اسلام ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عوام نے جہاد کی دو گواہیاں یا کر یعنی ایک مولویوں کی گواہی اور دوسری پادریوں کی شہادت اینے وحشانہ جوش میں ترقی کی۔میرے نز دیک پیجھی ضروری ہے کہ ہماری محسن گورنمنٹ اِن یا دری صاحبوں کواس خطرناک افتراء سے روک دے جس کا نتیجہ ملک میں ہے امنی اور بغاوت ہے۔ بیرتوممکن نہیں کہ یا دریوں کے ان بے جا افتر اوَل سے اہلِ اسلام دین اسلام کوچھوڑ دیں گے ہاں ان وعظوں کا ہمیشہ یہی نتیجہ ہوگا کہ عوام کیلئے مسلہ جہادی ایک یادد ہانی ہوتی رہے گی اور وہ سوئے ہوئے جاگ اٹھیں گے۔غرض اب جب مسیح موعود آ گیا تو

کوئی تدبیر بچنے کی اُن کونہیں بتلائی بلکہ بار باریہی کہا کہان تمام دکھوں پرصبر کرو۔اوراگرکسی نے مقابلہ کیلئے کچھ عرض کیا تواس کوروک دیا اور فر مایا کہ مجھے ۔ صبر کا حکم ہے۔غرض ہمیشہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی تا کید فرماتے رہے جب تك كه آسان سے حكم مقابله آگيا۔اب اس قسم كے صبر كى نظيرتم تمام اوّل اور آخر کےلوگوں میں تلاش کرو۔ پھرا گرممکن ہوتو اس کانمونہ حضرت موسیٰ کی قوم میں سے یا حضرت عیسیٰ کے حوار بوں میں سے دستیاب کر کے ہمیں بتلاؤ۔ حاصل کلام یہ کہ جب کہ مسلمانوں کے پاس صبراورترکِ شراوراخلاق فاضله کاینمونہ ہے جس سے تمام دنیا پراُن کوفخر ہے تو پیکسی نا دانی اور بدبختی اور شامت اعمال ہے جواب بالکل اس نمونہ کو جھوڑ دیا گیا ہے۔ جاہل مولو ہوں نے خدا اُن کو ہدایت دے عوام کا لانعام کو بڑے دھوکے دیئے ہیں اور بہشت کی تنجی اسی عمل کوقر اردے دیا ہے جوصر پخ ظلم اور بے رحمی اور انسانی اخلاق کے برخلاف ہے۔ کیا یہ نیک کام ہوسکتا ہے کہ ایک شخص مثلاً اینے خیال میں بازار میں چلا جاتا ہے اور ہم اس قدراس سے بے تعلق ہیں کہ نام تک بھی نہیں جانتے اور نہ وہ ہمیں جانتا ہے مگر تا ہم ہم نے اس کے قتل کرنے کے ارادہ سے ایک پہتول اس پر چھوڑ دیا ہے۔ کیا یہی دینداری ہے؟ اگریہ کچھ نیکی کا کام ہےتو پھر درندےالیی نیکی کے بجالانے میں انسانوں سے بڑھ کر ہیں۔سجان اللہ! وہ لوگ کیسے راستباز اور نبیوں کی روح اپنے اندرر کھتے تھے کہ جب خدانے مکہ میں ان کو بیچکم دیا کہ بدی کا مقابلہ مت کرواگر چے ٹکڑے ٹکڑے کئے جاؤ۔ پس وہ اس تھم کو پاکر شیرخوار بچوں کی طرح عاجز اور کمزور بن گئے ۔ گویا نہان کے ہاتھوں میں زور ہے نہان کے بازوؤں میں طاقت یعض ان میں سےاس طور ہے بھی قتل کئے گئے کہ دواونٹو ں کوا یک جگہ گھڑا کر کےان کی ٹانگیں مضبوط طور

سید ومولی اور آپ کے صحابہ کا بیصبر کسی مجبوری سے نہیں تھا۔ بلکہ اس صبر کے ز مانہ میں بھی آ پ کے جاں نثار صحابہ کے وہی ہاتھ اور باز وتھے جو جہاد کے حکم کے بعدانہوں نے دکھائے اور بسا اوقات ایک ہزار جوان نے مخالف کے ایک لا کھسیاہی نبرد آ زما کوشکست دے دی۔ایسا ہوا تا لوگوں کومعلوم ہوکہ جو مکه میں دشمنوں کی خون ریز بوں برصبر کیا گیا تھا اس کا باعث کوئی بُر د لی اور كمزورى نہيں تھى بلكہ خدا كا حكم سُن كرانہوں نے ہتھيار ڈال دیئے تھے اور بکریوں اور بھیڑوں کی طرح ذبح ہونے کوطیار ہو گئے تھے۔ بیٹک ایسا صبر انسانی طاقت سے باہر ہے اور گوہم تمام دنیا اور تمام نبیوں کی تاریخ پڑھ جائیں تب بھی ہم کسی اُمت میں اور کسی نبی کے گروہ میں بیا خلاق فاضلہ نہیں یاتے اوراگر پہلوں میں ہے کسی کے صبر کا قصہ بھی ہم سنتے ہیں توفی الفور دل میں گذرتا ہے کہ قرائن اِس بات کومکن سجھتے ہیں کہ اس صبر کا موجب دراصل بُز د لی اور عدم قدرت انتقام ہومگریہ بات کہ ایک گروہ جو درحقیقت سیاہیا نہ ہنرا بینے اندر رکھتا ہواور بہا دراور توی دل کا مالک ہواور پھروہ د کھ دیا جائے اوراس کے بیخ قتل کئے جائیں اور اُس کو نیز وں سے زخمی کیا جائے مگر پھر بھی وہ بدی کا مقابلہ نہ کرے۔ بیروہ مردانہ صفت ہے جو کامل طور پر یعنی تیرہ برس برابر ہمارے نبی کریم اور آپ کے صحابہ سے ظہور میں آئی ہے۔اس قشم کا صبر جس میں ہر دم سخت بلاؤں کا سامنا تھا جس کا سلسلہ تیرہ برس کی دراز مدت تک لمبا تھا درحقیقت بےنظیر ہے اور اگر کسی کو اس میں شک ہوتو ہمیں بتلاوے کہ گذشتہ راستبازوں میں اس تتم کے صبر کی نظیر کہاں ہے؟ اوراس جگہ بیہ بات بھی یا در کھنے کے لائق ہے کہاس قد نظلم جوصحا بہ پر کیا گیا ایسے ظلم کے وقت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے

طور پر مرتکب خوزیزی کے ہوئے ہیں۔ ابھی ہم لکھ چکے ہیں کہ ہماری نبی عَلِيلَةً كَ وفت ميں جواسلام نے خدا ئی حکم سے تلوارا ٹھائی وہ اس وفت اٹھائی گئی کہ جب بہت سے مسلمان کا فروں کی تلواروں سے قبروں میں پہنچ گئے۔ آخر خدا کی غیرت نے جاہا کہ جولوگ تلواروں سے ہلاک کرتے ہیں وہ تلواروں سے ہی مارے جائیں۔خدا بڑا کریم اور رحیم اور حلیم ہے۔اور بڑا برداشت کرنے والا ہے۔لیکن آخر کار راستبازوں کیلئے غیرت مند بھی ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ جبکہ اس ز مانہ میں کو کی شخص مسلما نوں کو مذہب کیلئے قتل نہیں کر تا تو وہ کس حکم ہے نا کر دہ گناہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں ۔ کیوں ان کے مولوی ان بے جا حرکتوں سے جن سے اسلام بدنام ہوتا ہے ان کومنع نہیں کرتے ۔ اس گورنمنٹ انگریزی کے ماتحت کس قدرمسلمانوں کوآرام ہے کیا کوئی اس کو گن سکتا ہے۔ ابھی بہتیرے ایسے لوگ زندہ ہو نگے جنہوں نے کسی قدرسکھوں کا زمانه دیکھا ہوگا۔اب وہی بتائیس کے سکھوں کے عہد میں مسلمانوں اوراسلام کا کیا حال تھا۔ ایک ضروری شعاراسلام کا جو بانگ نماز ہے وہی ایک جرم کی صورت میں سمجھا گیا تھا۔ کیا مجال تھی کہ کوئی اونچی آ واز سے بانگ کہتا۔ اور پھر سکھوں کے برجھوں اور نیز وں سے نج رہتا۔ تواب کیا خدانے یہ برا کا م کیا جو سکھوں کی بے جادست اندازیوں سے مسلمانوں کو چھڑ ایا اور گورنمنٹ انگریزی کی امن بخش حکومت میں داخل کیا۔اوراس گورنمنٹ کے آتے ہی گویا نئے سرے پنجاب کے مسلمان مشرف باسلام ہوئے۔ چونکہ احسان کاعوض احسان ہے اس لئے نہیں چاہئے کہ ہم اس خدا کی نعمت کو جو ہزاروں دعاؤں کے بعد سکھوں کے زمانہ کے عوض ہم کوملی ہے یوں ہی رو کر دیں۔ اورمیں اس وقت اپنی جماعت کو جو مجھے سے موعود مانتی ہے خاص طوریر

یران اونٹوں سے باندھ دی گئیں اور پھراونٹوں کومخالف سمت میں دوڑ ایا گیا پس وہ اکدم میں ایسے چر گئے جیسے گاجریا مولی چیری جاتی ہے۔مگر افسوس کہ مسلمانوں اور خاص کرمولو یوں نے ان تمام واقعات کونظرا نداز کر دیا ہے اور اب وہ خیال کرتے ہیں کہ گویا تمام دنیا ان کا شکار ہے۔اورجس طرح ایک شکاری ایک ہرن کاکسی بن میں یہ لگا کر حصیت حصیب کراس کی طرف جاتا ہے اورآ خرموقع یا کر بندوق کا فائر کرتا ہے یہی حالات اکثر مولویوں کے ہیں۔ انہوں نے انسانی ہمدر دی کے سبق میں ہے بھی ایک حرف بھی نہیں پڑھا۔ بلکہ ان كے زز دیک خواہ نخواہ ایک غافل انسان پریستول یا بندوق چلا دینااسلام سمجھا گیا ہے۔ان میں وہ لوگ کہاں ہیں جوصحا بدرضی اللّٰعنهم کی طرح ماریں کھائیں اورصبر کریں ۔ کیا خدا نے ہمیں بی حکم دیا ہے کہ ہم خواہ نخواہ بغیر ثبوت کسی جرم کے ایسے انسان کونہ ہم اسے جانتے ہیں اور نہوہ ہمیں جانتا ہے غافل یا کرچھری سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں یا بندوق سے اس کا کام تمام کریں۔ کیا ایسا دین خدا کی طرف سے ہوسکتا ہے جو یہ سکھا تا ہے کہ یونہی ہے گناہ بے جرم بے بیاخ خدا کے بندوں کوفل کرتے جاؤ۔اس سے تم بہشت میں داخل ہو جاؤ گے۔افسوس کامقام ہےاورشرم کی جگہ ہے کہا یک شخص جس سے ہماری کچھ سابق رشمنی بھی نہیں بلکہ روشناسی بھی نہیں وہ کسی دوکان پر اپنے بچوں کیلئے کوئی چیزخرپدر ہاہے یا اینے کسی اور جائز کام میں مشغول ہے۔اور ہم نے بے وجہ بے تعلق اس پر پیتول چلا کرایک دم میں اس کی بیوی کو بیوہ اور اس کے بچوں کو پتیم اور اس کے گھر کو ماتم کدہ بنادیا۔ بیطریق کس حدیث میں کھا ہے یا کس آیت میں مرقوم ہے؟ كوئى مولوى ہے جواس كا جواب دے؟ نادانوں نے جہاد كا نام س ليا ہے اور پھراس بہانہ سے اپنی نفسانی اغراض کو پورا کرنا چاہا ہے یا محض دیوانگی کے

میں دھونی کے بازو سے مار کھا کر یکد فعہ جدا ہونی شروع ہو جاتی ہے یہاں تک کہ کیڑے ایسے سفید ہوجاتے ہیں جیسے ابتداء میں تھے۔ یہی انسانی نفس کے سفید ہونے کی تدبیر ہے۔ اور تمہاری ساری نجات اس سفیدی پر موقوف ہے۔ یہی وہ بات ہے جوقر آن شریف میں خدا تعالی فرما تا ہے۔ قبدُ اُفُلِے مَنُ زَكْمِهاً لِلَّهِ لِعِنِي وهُ نُفس نجات يا گيا جوطرح طرح كےميلوں اور چركوں سے پاک کیا گیا۔ دیکھومیں ایک حکم لے کرآپ لوگوں کے پاس آیا ہوں وہ یہ ہے کہاں سے تلوار کے جہاد کا خاتمہ ہے گرا سے نفیوں کے پاک کرنے کا جہاد ہاقی ہے۔ اور یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی۔ بلکہ خدا کا یہی ارادہ ہے۔ صحیح بخاری کی اس حدیث کوسو جو جہاں مسیح موعود کی تعریف میں لکھا ہے کہ یک فیکٹ الکورب لین مسیح جب آئے گاتو دین جنگوں کا خاتمہ کردے گا۔ سو میں حکم دیتا ہوں کہ جو میری فوج میں داخل ہیں وہ ان خیالات کے مقام سے پیچھے ہٹ جائیں۔ دلوں کو یاک کریں اور اپنے انسانی رحم کورتی دیں اور دردمندوں کے ہمدر دبنیں \_زمین پرصلح پھیلا دیں کہاس سےان کا دین تھلے گا اوراس سے تعجب مت کریں کہانیا کیونکر ہوگا۔ کیونکہ جبیبا کہ خدا نے بغیرتو سط معمولی اسباب کے جسمانی ضرورتوں کیلئے حال کی نئی ایجا دوں میں زمین کے عناصراور زمین کی تمام چیزوں سے کام لیا ہے اور ریل گاڑیوں کو گھوڑوں سے بھی بہت زیادہ دوڑا کر دکھلایا ہے ایسا ہی اب وہ روحانی ضرورتوں کیلئے بغیرتو سطانسانی ہاتھوں کے آسان کے فرشتوں سے کام لے گا۔ بڑے بڑے آ سانی نثان ظاہر ہو نگے۔اور بہت سی چیکیں پیدا ہونگی جن سے بہت ہی آئکھیں کھل جائیں گی۔ تب آخر میں لوگ سمجھ جائیں گے کہ جو خدا کے سواانسا نوں اور دوسری چیزوں کوخدا بنایا گیا تھا پیسب غلطیاں تھیں۔

سمجھاتا ہوں کہ وہ ہمیشدان نایاک عادتوں سے پر ہیز کریں۔ مجھے خدانے جوسے موعود کر کے بھیجا ہے اور حضرت سے ابن مریم کا جامہ مجھے یہنا دیا ہے اس لئے میں نصیحت کرتا ہوں کہ شر سے پر ہیز کر داور نوع انسان کے ساتھ حق ہمدر دی بجالا ؤ۔اینے دلوں کو بغضوں اور کینوں سے پاک کرو کہاس عادت ہےتم فرشتوں کی طرح ہوجاؤ گے۔ کیا ہی گندہ اور نایا ک وہ مذہب ہےجس میں انسان کی ہمدردی نہیں اور کیا ہی نایا ک وہ راہ ہے جونفسانی بغض کے کانٹوں سے بھراہے۔ سوتم جومیرے ساتھ ہوا یسے مت ہو۔تم سوچو کہ مذہب سے حاصل کیا ہے۔ کیا یہی کہ ہروفت مردم آ زاری تمہارا شیوہ ہو؟ نہیں بلکہ ندہب اس زندگی کے حاصل کرنے کیلئے جوخدا میں ہے اوروہ زندگی نہ کسی کو حاصل ہوئی اور نہ آئندہ ہوگی بجزاس کے کہ خدائی صفات انسان کے اندر داخل ہو جائیں۔خدا کیلئے سب بررحم کروتا آسان سےتم بررحم ہو۔آؤ میں حمہیں ایک ایسی راہ سکھا تا ہوں جس ہے تمہارا نورتمام نوروں پر غالب رہے اوروه پیہ ہے کہتم تمام سفلی کینوں اور حسدوں کو چھوڑ دو۔اور ہمدر دنوع انسان ہوجا وَاورخدا میں کھوئے جا وَ۔اوراس کے ساتھ اعلیٰ درجہ کی صفائی حاصل کرو کہ یہی وہ طریق ہے جس سے کرامتیں صادر ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں اور فرشتے مدد کیلئے اُتر تے ہیں۔ گریدایک دن کا کامنہیں ترقی کروترقی کرو۔اس دھو بی سے سبق سیکھو جو کیڑوں کواوّل بھٹی میں جوش دتیا ہےاور دیئے جاتا ہے یہاں تک کہ آخر آ گ کی تا ثیریں تمام میل اور چرک کو کپڑوں سے علیحدہ کر دیتی ہیں۔ تب صبح اٹھتا ہے اور یانی پر پہنچتا ہے اور یانی میں کپٹروں کوتر کرتا ہے اور بار بار پھروں پر مارتا ہے۔تب وہ میل جو کپٹروں کے اندر تھی اوران کا جزو بن گئ تھی کچھ آ گ سے صد مات اٹھا کراور کچھ یا نی

سوتم صبر سے دیکھتے رہو کیونکہ خدااپنی توحید کیلئے تم سے زیادہ غیرت مند ہے۔ اوردعا میں گئےرہوا بیانہ ہو کہ نا فر ما نوں میں لکھے جاؤ۔اے حق کے بھوکواور پیاسو! سن لو کہ بیوہ دن ہیں جن کا ابتداء سے وعدہ تھا۔خدا ان قصوں کو بہت لمبانہیں کرے گااور جس طرح تم دیکھتے ہو کہ جب ایک بلند میناریر چراغ رکھا جائے تو دور دور تک اس کی روشی پھیل جاتی ہے اور یا جب آسان کے ایک طرف بجلی حیکتی ہے تو سب طرفیں ساتھ ہی روثن ہو جاتی ہیں۔اییا ہی ان دنوں میں ہوگا۔ کیونکہ خدا نے اپنی اس پیشگوئی کے بورا کرنے کیلئے کمسیح کی منادی بجلی کی طرح دنیا میں پھر جائے گی یا بلند مینار کے چراغ کی طرح دنیا کے چار گوشہ میں تھیلے گی زمین پر ہرایک سامان مہیا کردیا ہے اور ریل اور تار اور اگن بوٹ اور ڈاک کے احسن انتظاموں اور سیروسیاحت کے سہل طریقوں کو کامل طور پر جاری فرما دیا ہے۔ سویہ سب کچھ پیدا کیا گیا۔ تا وہ بات یوری ہو کہ سیح موعود کی دعوت بجلی کی طرح ہرایک کنارہ کوروثن کر ہے گی۔اورمسے کا منارہ جس کا حدیثوں میں ذکر ہے دراصل اس کی بھی یہی حقیقت ہے کہ سے کی ندااور روشنی ایسی جلد دنیا میں تھلے گی جیسے اونے میناریر ہے آ واز اور روشنی دورتک جاتی ہے۔اس لئے ریل اور تار اورا گن بوٹ اور ڈاک اور تمام اسباب سہولت تبلیغ اور سہولت سفر سیجے کے زمانہ کی ایک خاص علامت ہے جس کو اکثر نبیوں نے ذکر کیا ہے۔ اور قر آن بھی کہتا ہے وَإِذَاٱلِعِشَارُعُطِّلَتُ ۗ يعنى عام دعوت كاز مانه جوميح موعود كاز مانه ہے ﷺ وہ

کی میں بار بارلکھ چکا ہوں کہ میں موعود اسرائیلی نبی نہیں ہے بلکہ اس کی خواور طبیعت پر آیا ہے۔ جبکہ تو ریت میں ہمارے نبی عظیمیہ کو مثیل موسی قرار دیا گیا ہے تو ضرور تھا کہ موسوی سلسلہ کی مانند محمد کی سلسلہ کے آخر پر بھی ایک میں ہو۔ منه

ہے جب کہ اونٹ بے کا رہوجائیں گے۔ یعنی کوئی ایسی نٹی سواری پیدا ہوجائے گی جواونٹوں کی حاجت نہیں ہڑے گی۔اور حدیث میں بھی ہے یہ ۔۔۔۔۔ راہ القلاص فيلا يسعي عليها \_ ليخي اس زمانه مين اونث بكار موجاكين گے۔اور پیعلامت کسی اور نبی کے زمانہ کونہیں دی گئی ۔سوشکر کرو کہ آسان پر نور پھیلانے کیلئے تیاریاں ہیں۔ زمین میں زمینی برکات کا ایک جوش ہے۔ یعنی سفراور حضر میں اور ہرایک بات میں وہ آ رام تم دیکھ رہے ہو جوتہ ہارے باپ دادوں نے نہیں دیکھے۔ گویا دنیا نئی ہوگئی بے بہار کے میوے ایک ہی وفت میںمل سکتے ہیں۔ چھے مہینے کا سفر چندروز میں ہوسکتا ہے۔ ہزاروں کوسوں کی خبریں ایک ساعت میں آ سکتی ہیں ۔ ہرایک کام کی سہولت کیلئے مشینیں اور کلیں موجود ہیں۔اگر حاہوتو ریل میں یوں سفر کر سکتے ہوجیسے گھر کے ایک بستان سرائے میں ۔ پس کیا زمین پرایک انقلاب نہیں آیا؟ پس جبکہ زمین میں ایک اعجوبہ نما انقلاب پیدا ہوگیا اس لئے خدائے قادر جا ہتا ہے کہ آسان میں بھی ایک عجوبہ نما انقلاب پیدا ہوجائے اور بید دونوں مسے کے زمانہ کی نشانیاں ہیں انہی نشانیوں کی طرف اشارہ ہے جومیری کتاب براہین احمدیہ کے ایک الہام میں جوآج سے بیس برس پہلے لکھا گیا یائی جاتی ہیں۔اوروہ یہ ہے۔ اُگ السَّمَوٰتِ وَالْأِدُ ضَ كَانَتَا رَتُقاً فَفَتَقُنَاهُمَا لِلَّا يَتِيْ زِمِينِ اورٱسانِ دونوں ایک ٹھڑی کی طرح بندھے ہوئے تھے۔جن کے جو ہرمخفی تھے ہم نے مسیح کے ز مانہ میں وہ دونوں گٹھڑیاں کھول دیں اور دونوں کے جو ہر ظاہر کر دیئے ۔ 🌣

کیا یہ پچ نہیں کہ اس زمانہ میں زمین کی گھڑیں الی کھلی ہے کہ ہزار ہانئی حقیقتیں اور خواص اور کلیں ظاہر ہوتی جاتی ہیں۔ پھر آسانی گھڑی کیوں بندر ہے۔ آسانی گھڑی کی نسبت گذشتہ نبیوں نے بھی پیشگوئی کی تھی کہ بچے اور عور تیں بھی خدا کا الہام پائیں گی اور وہ میچ موعود کا زمانہ ہوگا۔منہ

ان فتووں سے محفوظ نہیں رہ سکتے ممکن ہے کہ کسی وقت پیملا لوگ کسی جزوی بات برامیرصاحب برناراض ہوکران کوبھی دائر ہ اسلام سے خارج کر دیں اور پھران کیلئے بھی وہی جہاد کے فتو ہے لکھے جائیں جو کفار کیلئے وہ لکھا کرتے ہیں ۔ پس بلاشبہ وہ لوگ جن کے ہاتھ میں مومن یا کا فربنانا اور پھراس پر جہاد کافتو کا لکھنا ہے ایک خطرناک قوم ہے جن سے امیر صاحب کوبھی بے فکرنہیں بیٹھنا چاہیئے اور بلاشبہ ہرایک گورنمنٹ کیلئے بغاوت کا سرچشمہ یہی لوگ ہیں۔ عوام بے حیارے ان لوگوں کے قابو میں ہیں۔اور ان کے دلوں کی کل ان کے ہاتھ میں ہے۔جس طرف حیا ہیں چھیردیں اور ایک دم میں قیامت بریا کر دیں۔پس بیگناہ کی بات نہیں ہے کہ عوام کوان کے پنجہ سے چھڑا دیا جائے اور خودان کونرمی سے جہاد کے مسکلہ کی اصل حقیقت سمجھا دی جائے۔اسلام ہرگز یقلیم نہیں دیتا کہ مسلمان رہزنوں اور ڈا کوؤں کی طرح بن جائیں اور جہاد کے بہانہ سے اینے نفس کی خواہشیں پوری کریں۔ اور چونکہ اسلام میں بغیر بادشاہ کے حکم کے کسی طرح جہا د درست نہیں اور اس کوعوام بھی جانتے ہیں۔ اس لئے بیکھی اندیشہ ہے کہ وہ لوگ جوحقیقت سے بے خبر ہیں اپنے دلوں میں امیر صاحب پر بیالزام لگاویں کہ انہی کے اشارہ سے بیسب کچھ ہوتا ہے۔لہذا امیر صاحب کا ضرور پیفرض ہے کہ جہاں تک ممکن ہے اس غلط فتوے کو رو کئے کیلئے جہد بلیغ فرماویں کہ اس صورت میں امیر صاحب کی بريّت بھي آ فتاب كي طرح جيك اٹھے گي اور ثواب بھي ہوگا كيونكہ حقوق عباد برنظر کر کے اس سے بڑھ کر اور کوئی نیکی نہیں کہ مظلوموں کی گر دنوں کو ظالموں کی تلوار سے چھڑا یا جائے اور چونکہ ایسے کام کرنے والے اور غازی بننے کی نیت سے تلوار چلانے والے اکثر افغان ہی ہیں جن کا امیر صاحب کے ملک

بالآخريادر ہے كماكر چەتم نے اس اشتہار ميں مفصل طور يراكهدويا ہے کہ بیموجودہ طریق غیر مذہب کے لوگوں پرحملہ کرنے کا جومسلمانوں میں پایا جاتا ہے جس کا نام وہ جہادر کھتے ہیں پیشری جہادنہیں ہے بلکہ صریح خدااور رسول کے حکم کے مخالف اور سخت معصیت ہے۔ لیکن چونکہ اس طریق پر یا بند ہونے کی بعض اسلامی قوموں میں برانی عادت ہوگئی ہے اس لئے ان کیلئے اس عادت کو چھوڑ نا آسانی سے ممکن نہیں بلکہ ممکن ہے کہ جو شخص ایسی نقیعت کرے اسی کے دشمن جانی ہو جائیں اور غازیانہ جوش سے اس کا قصہ بھی تمام کرنا چاھیں ۔ ہاں ایک طریق میرے دل میں گذرتا ہے۔اوروہ پیہ ہے کہ اگرامیرصاحب والی کابل جن کارعب افغانوں کی قوموں پراس قدر ہے کہ شایداس کی نظیر کسی پہلے افغانی امیر میں نہیں ملے گی نا می علاء کو جمع کر کے اس مسکلہ جہاد کومعرض بحث میں لاویں اور پھرعلماء کے ذریعہ سےعوام کوان کی غلطیوں پر متنبہ کریں بلکہ اس ملک کے علماء سے چندرسالے پشتو زبان میں تالیف کرا کر عام طور پرشائع کرائیں تو یقین ہے کہ اس قتم کی کارروائی کا لوگوں پر بہت اثر پڑے گا اور وہ جوش جو نادان ملا عوام میں پھیلاتے ہیں رفتہ رفتہ کم ہوجائے گا۔اوریقیناًامیرصاحب کی رعایا کی بڑی بدشمتی ہوگی اگر اس ضروری اصلاح کی طرف امیر صاحب توجهٔ ہیں کریں گے اور آخری نتیجہ اس کا اس گورنمنٹ کے لئے خود زحمتیں ہیں جوملاً وَل کے ایسے فتو وَل پر خاموش بیٹھی رہے۔ کیونکہ آج کل ان ملا وَں اورمولو یوں کی بیعادت ہے کہ ایک ادنیٰ اختلاف مذہبی کی وجہ سے ایک شخص یا ایک فرقہ کو کا فرٹھیرا دیتے ہیں۔اور پھر جو کا فروں کی نسبت ان کے فتو ہے جہاد وغیرہ کے ہیں وہی فتو ہے ان کی نسبت بھی جاری کئے جاتے ہیں ۔ پس اس صورت میں امیر صاحب بھی

ان میں ایک ذرّہ رحم باقی نہیں رہتا اور ایسی بے رحمی سے خوزیزیاں کرتے ہیں جن سے بدن کا نیپا ہے۔اوراگر چہ سرحدی اورا فغانی ملکوں میں اس قتم کے مولوی بکثرت بھرے بڑے ہیں جوایسے ایسے وعظ کیا کرتے ہیں۔مگر میری رائے تو یہ ہے کہ پنجاب اور ہندوستان بھی ایسے مولویوں سے خالی نہیں ۔اگر گورنمنٹ عالیہ نے بیریقین کرلیا ہے کہاس ملک کے تمام مولوی اس قتم کے خیالات سے یاک اور متر اہیں تو یہ یقین بے شک نظر ثانی کے لائق ہے۔میرےنز دیک اکثر مسجد نشین نا دان مغلوب الغضب ملّا ایسے ہیں کہان گندے خیالات سے بری نہیں ہیں۔اگروہ ایسے خیالات خدا تعالیٰ کی یاک کلام کی ہدایت کے موافق کرتے تو مکیں ان کومعذور سجھتا کیونکہ در حقیقت انسانا عقادی امور میں ایک طور پرمعذور ہوتا ہے لیکن میں سچ سچ کہتا ہوں کہ جبیبا کہ وہ گورنمنٹ کے احسانات کوفرا موش کر کے اس عادل گورنمنٹ کے چھیے ہوئے دشمن ہیں ایسا ہی وہ خدا تعالیٰ کے بھی مجرم اور نا فرمان ہیں کیونکه میں مفصل بیان کر چکا ہوں کہ خدا تعالیٰ کا کلام ہر گزنہیں سکھلاتا کہ ہم اس طرح پر بے گنا ہوں کے خون کیا کریں اور جس نے ایباسمجھا ہے وہ اسلام سے برگشتہ ہے۔ (۲) دوسرا سبب اِن مجرمانہ خوزیزیوں کا جو غازی بننے کے بہانہ سے کی جاتی ہیں میری رائے میں وہ یا دری صاحبان بھی ہیں جنہوں نے حدسے زیادہ اِس بات پرزور دیا کہ اسلام میں جہا دفرض ہے اور دوسری قوموں کوفل کرنامسلمانوں کے مذہب میں بہت ثواب کی بات ہے۔ میرے خیال میں سرحدی لوگوں کو جہاد کےمسلہ کی خبر بھی نہیں تھی۔ یہ تو یا دری صاحبوں نے یاد دلایا۔میرے یاس اس خیال کی تائید میں دلیل پیرہے کہ جب تک یا دری صاحبوں کی طرف سے ایسے اخبار اور رسالے اور کتابیں

میں ایک معتد بہ حصہ ہے اس لئے امیر صاحب کو خدا تعالیٰ نے بیموقعہ دیا ہے کہ وہ اپنی امارت کے کارنامہ میں اس اصلاح عظیم کا تذکرہ چھوڑ جائیں اور بید وحشیا نہ عادات جو اسلام کی بدنام کنندہ ہیں جہاں تک ان کیلئے ممکن ہوتو م افغان سے چھڑا دیں۔ ورنہ اب دور سے موعود آگیا ہے۔ اب بہر حال خدا تعالیٰ آسان سے ایسے اسباب پیدا کردے گا کہ جیسا کہ زمین ظلم اورناحق کی خوزیزی سے پُرتھی اب عدل اور امن اور صلح کاری سے پُر ہو جائے گی۔ اور مبارک وہ امیراور بادشاہ ہیں جواس سے پچھ صد لیں۔

ان تمام تحریروں کے بعدا یک خاص طور پراین محسن گورنمنٹ کی خدمت میں کچھ گذارش کرنا چاہتا ہوں اور گویہ جانتا ہوں کہ ہماری پیہ گوزنمنٹ ایک عاقل اورز ریک گورنمنٹ ہے لیکن ہمارا بھی فرض ہے کہا گر کوئی نیک تجویز جس میں گورنمنٹ اور عامہ خلائق کی بھلائی ہو خیال میں گذرے تو اُسے پیش کریں ۔اوروہ پیہے کہ میرے ز دیک بیواقعی اور کینی امرہے کہ بیوحشانہ عادت جوسرحدی افغانوں میں یائی جاتی ہے اور آئے دن کوئی نہ کوئی کسی بے گناہ کا خون کیا جاتا ہے اس کے اسباب جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں دومیں (۱) اوّل وہ مولوی جن کے عقائد میں بیہ بات داخل ہے کہ غیر مذہب کے لوگوں اور خاص کر عیسائیوں کوقتل کرنا موجب ثوابعظیم ہے اوراس سے بہشت کی و عظیم الثان نعمتیں ملیں گی کہوہ نہ نماز سےمل سکتی ہیں نہ حج سے نہ ز کو ۃ سے اور نہ کسی اور نیکی کے کام سے ۔ مجھے خوب معلوم ہے کہ بیلوگ دریردہ عوام الناس کے کان میں ایسے وعظ پہنچاتے رہتے ہیں۔ آخر دن رات ایسے وعظوں کوسن کران لوگوں کے دلوں پر جوحیوانات میں اوران میں کچھ تھوڑا ہی فرق ہے بہت بڑاا ثر ہوتا ہے اور وہ درندے ہوجاتے ہیں اور

جن کی تفصیل کی ضرورت نہیں دلوں میں عداوت کا تخم بونے میں کمی نہیں گی۔ غرض بیالوگ گورنمنٹ عالیہ کی مصلحت کے سخت حارج ہوئے۔ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے بیکارروائی نہایت قابل تحسین ہوئی کہ مسلمانوں کو الیی کتابوں کے جواب لکھنے سے منع نہیں کیا اور اس تیزی کے مقابل پر مسلمانوں کی طرف ہے بھی کسی قدر تیز کلامی ہوئی مگر وہ تیزی گورنمنٹ کی کشاده د لی بر دلیل روش بن گئی اور ہتک آ میز کتابوں کی وجہ ہے جن فسادوں کی تو قع تھی وہ اس گورنمنٹ عالیہ کی نیک نیتی اور عادلا نہ طریق ثابت ہو جانے کی وجہ سے اندر ہی اندر دب گئے ۔ پس اگر چہ ہمیں اسلام کے ملاؤں کی نسبت افسوس سے اقرار کرنا پڑتا ہے کہ انہوں نے ایک غلط مسکلہ جہاد کی پیروی کر کے سرحدی اقوام کو بیسبق دیا کہ تا وہ ایک محسن گورنمنٹ کےمعزز افسروں کےخون سے اپنی تلواروں کوئٹر خ کیا کریں اوراس طرح ناحق اپنی محس گورنمنٹ کوایذاء پہنچایا کریں ۔مگر ساتھ ہی پورپ کے ملاؤں پر بھی جو یا دری ہیں ہمیں افسوس ہے کہ انہوں نے ناحق تیز اور خلاف واقعہ تحریروں سے نا دانوں کو جوش دلائے ہزاروں دفعہ جہاد کا اعتراض پیش کر کے وحشی مسلمانوں کے دلوں میں یہ جمادیا کہ اُن کے مذہب میں جہادا یک ایساطریق ہے جس سے جلد بہشت مل جاتا ہے۔ اگران یا دری صاحبوں کے دلوں میں کوئی بد نیتی نہیں تھی تو چاہیئے تھا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت پوشع کے جہادوں کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد سے مقابلہ کر کے اندر ہی اندر سمجھ جاتے اور پُپ رہتے۔اگر ہم فرض کرلیں کہ اس فتنہ عوام کے جوش دلانے کے بڑے محرک اسلامی مولوی ہیں تا ہم ہمارا انصاف ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم ا قرار کریں کہ کسی قدراس فتنہا نگیزی میں یا دریوں کی وہ تحریریں بھی حصہ دار

سرحدی ملکوں میں شا کع نہیں ہوئے تھے اس وقت تک الیی وار داتیں بہت ہی کمسُنی جاتی تھیں یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بالکل نہیں تھیں ۔ بلکہ جب سکھوں کی سلطنت اس ملک سے اُٹھ گئی اور اُن کی جگہ انگریز آئے تو عام مسلمانوں کو اس انقلاب سے بڑی خوثی تھی اور سرحدی لوگ بھی بہت خوش تھے۔ پھر جب یادری فنڈل صاحب نے ۱۸۴۹ء میں کتاب میزان الحق تالیف کر کے ہندوستان اورپنجاب اورسرحدی ملکوں میں شائع کی اور نہ فقط اسلام اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کی نسبت تو بین کے کلمے استعال کئے بلکہ لاکھوں انسانوں میں پیشہرت دی کہ اسلام میں غیر مذہب کے لوگوں گوٹل کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ بڑا ثواب ہے۔ إن باتوں کوسُن کرسرحدی حیوانات جن کواینے دین کی کچھ بھی خبرنہیں جاگ اُٹھے اور یقین کر بیٹھے کہ در حقیقت ہمارے مذہب میں غیر مذہب کے لوگوں کوتل کرنا بڑے ثواب کی بات ہے۔ میں نے غور کر کے سوچا ہے کہ اکثر سرحدی واردا تیں اور پُر جوش عداوت جوسرحدی لوگوں میں پیدا ہوئی اس کا سبب یا دری صاحبوں کی وہ کتابیں ہیں جن میں وہ تیز زبانی اور بار بار جہاد کا ذکرلوگوں کو سنانے میں حد سے زیادہ گذر گئے ا یہاں تک کہ آخر میزان الحق کی عام شہرت اوراس کے زہر یلے اثر کے بعد ہاری گورنمنٹ کو کر ۱۸ء میں ایک نمبر۲۳ وکا عصرحدی اقوام کے غازیانه خیالات کے رو کئے کیلئے جاری کرنا پڑا۔ بیقا نون سرحد کی چھ قوموں کیلئے شائع ہوا تھا اور بڑی امیرتھی کہاس سے واردا تیں رُک جا ئیں گی۔ لیکن افسوس کہ بعد اس کے یادری عماد الدین امرتسری اور چند دوسرے برزبان یا در یوں کی تیز اور گندی تحریروں نے ملک کی اندرونی محبت اور مصالحت کو بڑا نقصان پہنچایا اور ایبا ہی اور یا دری صاحبوں کی کتابوں نے

## ضميمهرساله جهاد

عیسلی سے اور محمر مہدی کے دعویٰ کی اصل حقیقت اور جناب نواب واپسر ائے صاحب بالقابہ کی خدمت میں ایک درخواست

اگر چہ میں نے اپنی بہت ہی کتابوں میں اس بات کی تشریح کردی ہے کہ میری طرف سے یہ دعویٰ کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں اور نیز محم مہدی ہوں اور نیز خیال پر مبنی نہیں ہیں کہ میں درحقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں اور نیز درحقیقت حضرت میسیٰ علیہ السلام ہوں اور نیز درحقیقت حضرت میسیٰ ہوں۔ مگر پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے فور سے میری کتابیں نہیں دیکھیں وہ اس شبہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ گویا ممیں نے تناسخ کے طور پر اس دعویٰ کو پیش کیا ہے اور گویا ممیں اس بات کا مدی موں کہ پچ بچ ان دوہزرگ نبیوں کی رُوعیں میر ے اندرحلول کر گئی ہیں۔ لیکن ہوں کہ پچ بچ ان دوہزرگ نبیوں کی رُوعیں میر ے اندرحلول کر گئی ہیں۔ لیکن وقعی امرایسانہیں ہے۔ بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ آخری زمانہ کی نسبت پہلے واقعی امرایسانہیں ہے۔ بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ آخری زمانہ کی نسبت پہلے عائے گا۔ ایک ظلم مخلوق کے حقوق کی نسبت ہوگا کہ جودوقتم کے ظلم سے بھر کی نسبت موگا اور دوسراظلم خالق کے حقوق کی نسبت یے طلم ہوگا کہ جہاد کا نام رکھر کر نوع انسان کی خوزیزیاں ہوئی۔ یہاں تک کہ جوشش ایک ہے گناہ کوئل کرے گا وہ خیال کی خوزیزیاں ہوئی۔ یہاں تک کہ جوشش ایک ہے گناہ کوئل کرے گا وہ خیال کی خوزیزیاں ہوئی۔ یہاں تک کہ جوشش ایک ہے گناہ کوئل کرے گا وہ خیال کی خوزیزیاں ہوئی۔ یہاں تک کہ جوشش ایک ہے گناہ کوئل کرے گا وہ خیال کی خوزیزیاں ہوئی۔ یہاں تک کہ جوشش ایک ہے گناہ کوئل کرے گا وہ خیال کرے گا کہ گویا وہ ایسی خوزیزی سے ایک ثوا ہے خواصل کرتا ہے اور اس

ہیں جن سے آئے دن مسلمان شاکی نظر آتے ہیں۔افسوس کہ بعض جاہل ایک حرکت کر کے الگ ہوجاتے ہیں اور گورنمنٹ انگلشیہ کومشکلات پیش آتی ہیں۔ إن مشكلات كرفع كرنے كيلئے ميرے نزديك احسن تجويزوہى ہے جوحال میں رومی گورنمنٹ نے اختیار کی ہے اور وہ بیکہ امتحاناً چندسال کیلئے ہر ایک فرقه کوقطعاً روک دیا جائے که وه اپنی تحریروں میں اور نیز زبانی تقریروں میں ہرگز ہرگزکسی دوسرے مذہب کاصراحةً بااشارةً ذکر نہ کرے ہاں اختیار ہے کہ جس قدر جا ہے اپنے فدہب کی خوبیاں بیان کیا کرے۔اس صورت میں نئے نئے کینوں کی تخم ریزی موقوف ہو جائے گی اور پُرانے قصّے بھول ۔ جائیں گےاورلوگ باہمی محبت اور مصالحت کی طرف رجوع کریں گےاور جب سرحد کے وحثی لوگ دیکھیں گے کہ قوموں میں اس قدر باہم انس اور محبت پیدا ہو گیا ہے تو آخر وہ بھی متاثر ہو کر عیسائیوں کی الی ہی ہمدر دی کریں گے جبیبا کہ ایک مسلمان اینے بھائی کی کرتا ہے اور دوسری تدبیریہ ہے کہا گرینجاب اور ہندوستان کےمولوی درحقیقت مسکلہ جہاد کےمخالف ہیں تو وہ اس بارے میں رسالے تالیف کر کے اور پشتو میں ان کا ترجمہ کرا کر سرحدی اقوام میں مشتہر کریں۔ بلاشبہ اُن کا بڑااٹر ہوگا۔گران تمام باتوں کیلئے شرط ہے کہ سیج دل اور جوش سے کا رروائی کی جائے نہ نفاق سے۔والسلام علی من اتبع الهدئ\_

لمشتھر امشتھر

خا کسارمرزاغلام احمرسی موعود عفی عنه از قادیان الرقوم۲۲می دولهٔ

مُیں مجدّ دوقت ہوں یا ولی ہوں یا قطب ہوں یامسے ہوں یا مہدی ہوں اس ہے اس عادل گورنمنٹ کو کچھ سروکارنہیں بجز اس صورت کے کہ وہ خود ہی طریق اطاعت کوچھوڑ کر باغیانہ خیالات میں گرفتار ہو۔ پھر باوجوداس کے کہ گورنمنٹ کے بیسلوک اورا حسان ہیں مسلمانوں کی طرف سے اس کاعوض میہ دیا جاتا ہے کہ ناحق بے گناہ بےقصور اُن حکام کوتل کرتے ہیں جودن رات انصاف کی یا بندی سے ملک کی خدمت میں مشغول ہیں اوراگریپے کہو کہ بیلوگ تو سرحدی ہیں ۔اس ملک کےمسلمانوں اوران کےمولویوں کا کیا گناہ ہےتو اس کا جواب با دب ہم بیددیتے ہیں کہ ضرورا یک گناہ ہے جا ہوقبول کرویا نہ کرواوروہ په که جب ہم ایک طرف سرحدی دحثی قوموں میں غازی بننے کا شوق دیکھتے ہیں تو دوسری طرف اس ملک کےمولو بوں میں اپنی گورنمنٹ اور اس کے انگریزی حکام کی سچی ہدردی کی نسبت وہ حالت ہمیں نظر نہیں آتی اور نہوہ جوش دکھائی دیتاہے۔اگرییاس گورنمنٹ عالیہ کے سیج خیرخواہ ہیں تو کیوں بالا تفاق ایک فتو کی تیار کر کے سرحدی ملکوں میں شائع نہیں کرتے تاان نادانوں کا پیعذر ٹوٹ جائے کہ ہم غازی ہیں اور ہم مرتے ہی بہشت میں جائیں گے۔ میں سمجھ نہیں سکتا کہ مولویوں اور اُن کے بیروؤں کا اس قدر ا طاعت کا دعویٰ اور پھرکوئی عمدہ خدمت نہیں دکھلا سکتے ۔ بلکہ یہ کلام تو بطریق تنزل ہے۔ بہت سے مولوی ایسے بھی ہیں جن کی نسبت اس سے بڑھ کر اعتراض ہے۔خداان کے دلوں کی اصلاح کرے۔غرض مخلوق کے حقوق کی نبیت ہماری قوم اسلام میں سخت ظلم ہور ہاہے۔ جب ایک محسن بادشاہ کے ساتھ بیسلوک ہےتو پھراوروں کےساتھ کیا ہوگا۔پس خدانے آسان براس ظلم کو دیکھااس لئے اُس نے اس کی اصلاح کیلئے حضرت عیسیٰ مسیح کی خُو اور

کے سوا اور بھی کئی قشم کی ایذ ائیں محض دینی غیرت کے بہانہ پر نوع انسان کو پہنچائی جائیں گی۔ چنانچہوہ زمانہ یہی ہے کہ کیونکہ ایمان اورانصاف کے رُو سے ہرایک خداترس کواس زمانہ میں اقرار کرنا پڑتا ہے کہ مثلاً آئے دن جو سرحدیوں کی ایک وحشی قوم ان انگریز حکام گفتل کرتی ہے جواُن کے یاان کے ہم قوم بھائی مسلمانوں کی جانوں اور عزتوں کے محافظ ہیں۔ یہ کس قدرظلم صریح اور حقوق العباد کا تلف کرنا ہے۔ کیا اُن کوسکھوں کا زمانہ یا دنہیں رہا جو بانگ نماز پر بھی قتل کرنے کومستعد ہوجاتے تھے۔ گور نمنٹ انگریزی نے کیا گناہ کیا ہے جس کی بیسزااس کےمعزز حکام کودی جاتی ہے۔اس گورنمنٹ نے پنجاب میں داخل ہوتے ہی مسلمانوں کواینے مذہب میں پوری آزادی دی۔اب وہ زمانہ نہیں ہے جودھیمی آواز سے بھی بانگ نماز دے کر مار کھاویں بلکہ اب بلند میناروں پر چڑھ کر بانگیں دواورا پنی مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھوکوئی مانع نہیں۔ سکھوں کے زمانہ میں مسلمانوں کی غلاموں کی طرح زندگی تھی ۔اوراب انگریزی عملداری سے دوبارہ ان کی عزت قائم ہوئی۔ جان اور مال اورعزت تینوں محفوظ ہوئے۔اسلامی کت خانوں کے دروازے کھولے گئے تو کیا انگریزی گورنمنٹ نے نیکی کی یابدی کی ؟ سکھوں کے زمانہ میں بزرگوارمسلمانوں کی قبریں بھی اُ کھیڑی جاتی تھیں۔سر ہند کا واقعہ بھی اب تک کسی کو بھولانہیں ہوگا۔لیکن یہ گورنمنٹ ہماری قبروں کی بھی الی ہی محافظ ہے جبیبا کہ ہمارے زندوں کی ۔ کیسی عافیت اور امن کی گورنمنٹ کے زیرسا بیہ ہم لوگ رہتے ہیں جس نے ایک ذرّہ مجھی مذہبی تعصب ظاہر نہیں کیا۔ کوئی مسلمان اینے فدہب میں کوئی عبادت بجا لاوے۔ حج کرے۔زکو ۃ دے۔نماز پڑھے یا خدا کی طرف سے ہوکر پیرظا ہر کرے کہ

طبیعت پر ایک شخص کو بھیجا اور اس کا نام اسی طور سے مسیح رکھا جسیا کہ پانی یا آئینه میں ایک شکل کا جونکس پڑتا ہے اس نکس کومجازاً کہہ سکتے ہیں کہ بیفلاں شخص ہے کیونکہ پیغلیم جس پر اب ہم زور دیتے ہیں یعنی پیہ کہایئے دشمنوں سے پیار کرواور خدا کی مخلوق کی عموماً بھلائی جا ہو۔اس تعلیم پر زور دینے والا وہی بزرگ نبی گذرا ہے جس کا نام عیسیٰ مسیح ہے۔ اور اس زمانہ میں بعض مسلمانوں کا بیرحال ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے دشمنوں سے پیار کریں ناحق ایک قابل شرم فرہبی بہانہ سے ایسے لوگوں کوتل کردیتے ہیں جنہوں نے کوئی بدی اُن سے نہیں کی بلکہ نیکی کی۔اس لئے ضرور تھا کہ ایسے لوگوں کی اصلاح کے لئے ایک ایبا شخص خدا سے الہام یا کرپیدا ہوجو حضرت سیح کی خو اورطبیعت اینے اندر رکھتا ہے اور صلح کاری کا پیغام لے کرآیا ہے۔ کیا اِس زمانے میں ایسے شخص کی ضرورت نہ تھی جوعیسی مسیح کا اوتار ہے؟ بیشک ضرورت تھی۔جس حالت میں اسلامی قوموں میں سے کروڑ ہالوگ روئے ز مین پرایسے پائے جاتے ہیں جو جہاد کا بہاندر کھ کر غیر قوموں کوتل کرنا اُن کا شیوہ ہے بلکہ بعض تو ایک محسن گورنمنٹ کے زیرسا بیرہ کربھی پوری صفائی سے اُن سے محبت نہیں کر سکتے ۔ سجی ہمدردی کو کمال تک نہیں پہنچا سکتے اور نہ نفاق اور دورنگی ہے بعکی پاک ہو سکتے ہیں اس لئے حضرت مسیح کے اوتار کی سخت ضرورت تھی ۔ سو مکیں وہی اوتار ہوں جو حضرت مسے کی روحانی شکل اور نُو اورطبیعت پر بھیجا گیا ہوں۔ اور دوسری قشم ظلم کی جوخالق کی نسبت ہے۔ وہ اس زمانہ کے عیسائیوں

اور دوسری قتم ظلم کی جوخالق کی نسبت ہے۔وہ اس زمانہ کے عیسائیوں کا عقیدہ ہے جوخالق کی نسبت کمال غلو تک پہنچے گیا ہے۔اس میں تو کچھ شک نہیں جو حضرت عیسلی علیہ السلام خدا تعالیٰ کے ایک بزرگ نبی ہیں اور بلاشبہ

عیسی مسیح خدا کا پیارا خدا کا برگزیده اور دنیا کا نوراور مدایت کا آفتاب اور جناب الہی کا مقرب اور اس کے تخت کے نز دیک مقام رکھتا ہے اور کروڑ ہا انسان جواس سے سچی محبت رکھتے ہیں اور اُس کی وصیتوں پر چلتے ہیں اور اس کی ہدایات کے کاربند ہیں۔ وہ جہنم سے نجات یا ئیں گے کیکن باایں پیشخت غلطی اور کفر ہے کہ اُس برگزیدہ کوخدا بنایا جائے ۔خدا کے پیاروں کوخدا سے ایک بڑاتعلق ہوتا ہے اس تعلق کے لحاظ سے اگر وہ اپنے تنیئں خدا کا بیٹا کہہ دیں یا پیکہددیں کہ خدا ہی ہے جواُن میں بولتا ہے اور وہی ہے جس کا جلوہ ہے تو یہ با تیں بھی کسی حال کے موقع میں ایک معنی کے رُو سے سیح ہوتے ہیں جن کی تاویل کی جاتی ہے۔ کیونکہ انسان جب خدامیں فنا ہوکراور پھراس کے نور سے برورش یا کر نئے سرے ظاہر ہوتا ہے تو ایسے لفظ اُس کی نسبت مجاز اُ بولنا قدیم محاورہ اہل معرفت ہے کہ وہ خود نہیں بلکہ خدا ہے جواس میں ظاہر ہوا ہے۔لیکن اس سے درحقیقت پنہیں کھلتا کہ وہی شخص درحقیقت رب العالمین ہے اس نا زکمحل میں اکثر عوام کا قدم پھل جاتا ہے اور ہزار ہابزرگ اورولی اوراوتار جوخدا بنائے گئے وہ بھی دراصل انہی لغزشوں کی وجہ سے بنائے گئے ہیں۔اصل بات سے ہے کہ جب روحانی اور آسانی باتیںعوام کے ہاتھ میں آ تی ہیں تو وہ اُن کی جڑ تک پہنچ نہیں سکتے ۔آ خر کچھ بگا ڑ کراورمجاز کوحقیقت پر حمل کر کے سخت غلطی اور گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں ۔سواسی غلطی میں آج کل کے علماء سیحی بھی گرفتار ہیں اور اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ کسی طرح حضرت مسيح عليه السلام كو خدا بنا ديا جائے ۔ سوبية ق تلفي خالق كى ہے اور ....اس حق کے قائم کرنے کیلئے اور تو حید کی عظمت دلوں میں بڑھانے کیلئے ایک بزرگ نبی ملک عرب میں گذرا ہے جس کا نام محکمہ اوراحمہ تھا خدا

یهنا کر حضرت محمصطفی صلی الله علیه وسلم کا او تارینا دیا ـ سومیس ان معنوں کر کے میسی سے بھی ہوں اور محمد مہدی بھی مسے ایک لقب ہے جو حضرت میسی علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔جس کے معنی ہیں خدا کو چھونے والا اور خدائی انعام میں سے پچھ لینے والا اوراس کا خلیفہ اور صدق اور راستبازی کواختیار کرنے والا اورمہدی ایک لقب ہے جوحضرت محم<sup>مصطف</sup>ی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا جس کے معنی ہیں کہ فطر تأ ہدایت یا فتہ اور تمام ہدایتوں کا وارث اور اسم ھادی کے پورے عکس کامحل ۔سو خدا تعالیٰ کے فضل اور رحمت نے اس زمانہ میں ان دونوں لقبوں کا مجھےوارث بنادیا اور بیدونوں لقب میرے وجود میں انتظے کر دیئے۔سومکیں ان معنوں کے روسے عیسلی مسیح بھی ہوں اور مجمد مہدی بھی۔اور یہ وہ طریق ظہور ہے جس کو اسلامی اصطلاح میں بروز کہتے ہیں ۔ سومجھے دو بروز عطا ہوئے ہیں برو زِعیسٰی اور بروز **محمد \_غرض میرا وجودان دونوں نبیو**ں کے وجود سے بروزی طور پرایک معجون مرکب ہے ۔عیسای سے ہونے کی حیثیت سے میرا کام بیر ہے کہ مسلمانوں کو وحشانہ حملوں اور خوزیزیوں سے روک دوں۔جبیبا کہ حدیثوں میں صرح طور سے وار دہو چکا ہے کہ جب سیح دوبارہ دنیا میں آئے گا تو تمام دینی جنگوں کا خاتمہ کر دے گا۔سوالیا ہی ہوتا جاتا ہے۔ آج کی تاریخ تک تمیں ہزار کے قریب یا پھھ زیادہ میرے ساتھ جماعت من ہے جو برکش انڈیا کے متفرق مقامات میں آباد ہے اور ہرایک شخص جومیری بیعت کرتا ہے اور مجھ کوسیح موعود مانتا ہے اُسی روز سے اُس کو بیعقیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ اس زمانہ میں جہاد قطعاً حرام ہے۔ کیونکہ سے آچکا۔ خاص کر 🖈 اگر چہ خاص آ دمی جوعلم اور فہم سے کا فی بہرہ رکھتے ہیں دس ہزار کے قریب ہوں گے مگر ہر ا یک قتم کےلوگ جن میں نا خواندہ بھی ہیں میں ہزار ہے کم نہیں ہیں۔ بلکہ شاید زیادہ ہوں۔منہ

کے اُس پر بے شارسلام ہوں ۔ شریعت دوحصوں پرمنقسم تھی ۔ بڑا حصہ پیتھا کہ لا المه الله الله ليني توحيد اور دوسرا حصه بيركه بمدر دي نوع انسان كرو ـ اور ان کے لئے وہ چاہوجواینے لئے۔سوان دوحصوں میں سے حضرت مسیح نے همدر دی نوع انسان برزور دیا۔ کیونکہ وہ زمانہ اسی زور کو حیاہتا تھا۔اور دوسرا حصه جوبرا حصه بي يعني لا البه الله الله جوخدا كي عظمت اورتو حيد كاسر چشمه ہے اس پر حضرت محمصطفی صلی الله علیہ وسلم نے زور دیا کیونکہ وہ زمانہ اسی فتم کے زور کو چاہتا تھا۔ پھر بعداس کے ہمارا زمانہ آیا۔جس میں اب ہم ہیں۔ اس ز مانه میں بید دنوں فتیم کی خرابیاں کمال درجہ تک پہنچے گئی تھیں ۔ یعنی حقوق عبا د کا تلف کرنا اور بے گناہ بندوں کا خون کرنامسلمانوں کے عقیدہ میں داخل ہوگیا تھااوراس غلط عقیدہ کی وجہ سے ہزار ہائے گنا ہوں کو وحشیوں نے بتہ تیخ كرديا تھا۔اور پھر دوسري طرف حقوق خالق كاتلف كرنا بھى كمال كوپنچ گيا تھا اورعيسا ئی عقیده میں بیداخل ہو گیا تھا کہوہ خدا جس کی انسانوں اورفرشتوں کو پستش کرنی چاہئے وہ مسے ہی ہے اور اس قدر غلّو ہو گیا کہ اگر چہ اُن کے نز دیک عقیدہ کے رو سے تین اقنوم ہیں لیکن عملی طور پر دُعا اور عبادت میں صرف ایک ہی قرار دیا گیا ہے یعنی مسیح۔ بید دونوں پہلوا تلا ف حقوق کے یعنی حق العباداورحق رب العباداس قدر كمال كو پہنچ گئے تھے كداب يہتميز كرنا مشكل ہے کہ ان دونوں میں کونسا پہلوا پنے غلّو میں انتہائی درجہ تک جا پہنچا ہے۔سو اس وقت خدا نے جیسا کہ حقوق عباد کے لف کے لحاظ سے میرانا م سیح رکھااور مجھے خواور بواور رنگ اور روپ کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ مسے کا اوتار کر کے بھیجا۔اییا ہی اُس نے حقوق خالق کے للف کے لحاظ سے میرا نام محمداور احمد رکھااور مجھے تو حید پھیلانے کیلئے تمام خواور بواور رنگ اور روپ اور جامہ محمدی

توخدا کی طرف سے ہے تو انہیں کہد رے کہ اس پر بیدلیل کافی ہے کہ اُس کے آ سانی نشان میرے گواہ ہیں۔ دُ عا کیں قبول ہوتی ہیں۔ پیش از وقت غیب کی با تیں بتلائی جاتی ہیں۔اور وہ اسرار جن کاعلم خدا کےسواکسی کونہیں وہ قبل از وفت ظاہر کئے جاتے ہیں اور دوسرا بینشان ہے کدا گر کوئی ان باتوں میں مقابله کرنا چاہے۔مثلاً کسی دُعا کا قبول ہونا اور پھرپیش از وفت اس قبولیت کا علم دیئے جانا یا اور غیبی واقعات معلوم ہونا جوانسان کی حدعلم سے باہر ہیں تو اس مقابلہ میں وہ مغلوب رہے گا گووہ مشرقی ہویا مغربی ۔ پیروہ نشان ہیں جو مجھ کودیئے گئے ہیں تاان کے ذریعہ سے اس سیے خدا کی طرف لوگوں کو کھینچوں جو درحقیقت ہماری رُوحوں اورجسموں کا خدا ہے جس کی طرف ایک دن ہر ایک کا سفر ہے ۔ یہ پیچ ہے کہ وہ مذہب کچھ چیز نہیں جس میں الٰہی طاقت نہیں ۔ تمام نبیوں نے سیچے ذہب کی یہی نشانی ٹھیرائی ہے کہ اُس میں الہی طاقت ہو۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ بید دونوں نام جو خدا تعالیٰ نے میرے لئے مقرر فرمائے بہصرف چند روز سے نہیں ہیں بلکہ میری کتاب براہین احمد یہ میں جس کوشائع کئے قریباً ہیں برس گذر گئے بید دونوں نام خدا تعالی کے الہام میں میری نسبت ذکر فرمائے گئے ہیں۔ یعنی عیسیٰ مسیح اور محمد مهدی تامین ان دونول گروه مسلمانو ل اورعیسائیول کووه پیغام پهنچادول جس کامکیں نے اویر ذکر کیا ہے۔ کاش اگر دلوں میں طلب ہوتی اور آخرت کے دن کا خوف ہوتا تو ہرایک سحائی کے طالب کو بیموقعہ دیا گیا تھا کہ وہ مجھ سے تسلی یا تا۔ سیا مذہب وہ مذہب ہے جوالہی طاقت اینے اندررکھتا ہے اورفوق العادت كامول سے خدا تعالى كا چره دكھاتا ہے۔ سوميں اس بات كا كواه رویت ہوں کہ ایبا مذہب تو حید کا مذہب ہے جو اسلام ہے جس میں مخلوق کو

میری تعلیم کے لحاظ سے اس گورنمنٹ انگریزی کا سیاخیر خواہ اس کو بنیایٹ تا ہے نہ مخض نفاق سے۔اور بیروہ صلح کاری کا حجنڈا کھڑا کیا گیا ہے کہ اگرایک لاکھ مولوی بھی چاہتا کہ وحشانہ جہادوں کے روکنے کیلئے ایبا پُر تا ثیر سلسلہ قائم کرے تواس کے لئے غیرممکن تھا۔اورمیں امیدرکھتا ہوں کہا گرخدا تعالیٰ نے حاماتو چندسال میں ہی بیمبارک اورامن پسند جماعت جو جہاداورغازی پن کے خیالات کومٹا رہی ہے گئ لا کھ تک پہنچ جائے گی اور وحشیانہ جہاد کرنے والے اپنا چولہ بدل لیں گے۔اور محمر مہدی ہونے کی حیثیت سے میرا کام پیر ہے کہ آسانی نشانوں کے ساتھ خدائی تو حید کودنیا میں دوبارہ قائم کروں کیونکہ ہمارے سیدومولی حضرت محمصطفیٰ صلی اللّٰه علیه وسلم نے محض آسانی نشان دکھلا کر خدائی عظمت اور طاقت اور قدرت عرب کے بُت پرستوں کے دلوں میں قائم کی تھی ۔ سوالیا ہی مجھے رُوح القدس سے مدددی گئی ہے۔ وہ خدا جوتمام نبيول يرخلا هربهوتار بإا ورحضرت موسى كليم الله يربمقام طورظا هربهوا اورحضرت مسيح پرشعير کے پہاڑ برطلوع فر مايا اور حضرت محمد مصطفی صلی الله عليه وسلم پر فاران کے پہاڑیر جیکا۔وہی قادر قد وس خدامیرے پر جگی فرما ہواہے۔اُس نے مجھ سے باتیں کیں اور مجھے فر مایا کہ وہ اعلی وجود جس کی پرستش کیلئے تمام نبی بھیجے گئے مَیں ہوں۔مَیں اکیلا خالق اور مالک ہوں اورکوئی میرا شریک نہیں۔اورمکیں پیدا ہونے اور مرنے سے پاک ہوں۔اور میرے پر ظاہر کیا گیا کہ جو کچھ سیج کی نسبت دنیا کے اکثر عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ یعنی تثلیث و کفارہ وغیرہ پیسب انسانی غلطیاں ہیں اور حقیقی تعلیم سے انحراف ہے۔خدا نے اینے زندہ کلام سے بلاواسطہ مجھے بیاطلاع دی ہے اور مجھے اُس نے کہا ہے کہ اگر تیرے لئے بیہ شکل پیش آ وے کہ لوگ کہیں کہ ہم کیونکر سمجھیں کہ

جوش رُک جائے ۔سوا گرچہ اس حکمت عملی کی تحریروں سے مسلمانوں کو فائد ہ تو ہوااوروہ ایسے رنگ کا جواب یا کرٹھنڈے ہو گئے لیکن مشکل پیہے کہ اب بھی آئے دن یا دری صاحبوں کی طرف سے ایسی تحریریں نکلتی رہتی ہیں کہ جوزود رنج اور تیز طبع مسلمان ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ نہایت خوفناک کارروائی ہے کہایک طرف تو یا دری صاحبان پیچھوٹا الزام مسلمانوں کو دیتے ہیں کہان کوقر آن میں ہمیشہ اور ہرایک زمانہ میں جہاد کا حکم ہے گویا وہ ان کو جہاد کی رسم یا دولاتے رہتے ہیں اور پھر تیزتح ریبی نکال کراُن میں اشتعال پیدا کرتے رہتے ہیں۔ نہ معلوم کہ بیاوگ کیسے سیدھے ہیں کہ بیہ خیال نہیں کرتے کہان دونوں طریقوں کوملانے سے ایک خوفناک نتیجہ کا احتمال ہے۔ م بار بالکھ چکے ہیں کہ قرآن شریف ہرگز جہاد کی تعلیم نہیں دیتا۔ اصلیت صرف اس قدر ہے کہ ابتدائی زمانہ میں بعض مخالفوں نے اسلام کوتلوار سے رو کنا بلکہ نابود کرنا چاہا تھا۔ سواسلام نے اپنی حفاظت کے لئے اُن پر تلوار اٹھائی۔اوراُنہی کی نسبت حکم تھا کہ یاقتل کئے جائیں اور یا اسلام لائیں۔سوییہ حكم مختص الزمان تھا۔ ہمیشہ كيلئے نہیں تھا اور اسلام أن بادشاہوں كی کارروائیوں کا ذمہ دارنہیں ہے جونبوت کے زمانہ کے بعد سرا سرغلطیوں یا خود غرضیوں کی وجہ سے ظہور میں آئیں۔اب جو شخص نادان مسلمانوں کو دھوکا دیے کیلئے بار بار جہاد کا مسکلہ یاد دلاتا ہے گویا وہ ان کی زہر ملی عادت کو تح یک دینا چاہتا ہے۔ کیا احیما ہوتا کہ یا دری صاحبان سیح واقعات کو مدنظر ر کھ کراس بات پرزور دیتے کہ اسلام میں جہادئہیں ہے اور نہ جبر سے مسلمان كرنے كا حكم ہے۔جس كتاب ميں بير آيت اب تك موجود ہے كه لا إنحراه فِ مِي اللَّذِينَ لَهُ يَعِيٰ دين كِمعامله مِين زبر دَى نهين كرني حاصب كياس كي

خالق کی جگه نہیں دی گئی ۔اورعیسائی مذہب بھی خدا کی طرف سے تھا مگرافسوس کہ اب وہ اس تعلیم پر قائم نہیں اور اس زمانہ کے مسلمانوں پر بھی افسوس ہے۔ کہ وہ شریعت کے اس دوسرے حصہ سے محروم ہو گئے ہیں جو ہمدردی نوع انسان اورمحبت اورخدمت پرموقوف ہے۔اوروہ تو حید کا دعویٰ کرکے پھرایسے وحشیاندا خلاق میں مبتلا ہیں جو قابلِ شرم ہیں ۔ میں نے بار ہا کوشش کی جوان کو ان عادات ہے چیٹراؤں لیکن افسوس کہ بعض الیں تحریکیں ان کو پیش آ جاتی ہیں کہ جن سے وحشیانہ جذبات ان کے زندہ ہو جاتے ہیں اور وہ بعض کم سمجھ یا در یوں کی تحریرات ہیں جو زہر یلا اثر رکھتی ہیں۔مثلاً یا دری عما دالدین کی کتابیں اور یا دری ٹھا کر داس کی کتابیں اورصفدرعلی کی کتابیں اور امہات المومنین اوریا دری ریواڑی کا رسالہ جو ہمارے نبی صلی الله علیه وسلم کی نہایت درجہ کی تو ہین اور تکذیب سے پُر ہیں۔ بیالی کتابیں ہیں کہ جو شخص مسلمانوں میں سے ان کو پڑھے گا اگر اس کوصبر اور حلم سے اعلیٰ درجہ کا حصہ نہیں تو بے اختیار جوش میں آ جائے گا۔ کیونکہ ان کتابوں میں علمی بیان کی نسبت سخت کلامی بہت ہے جس کی عام مسلمان برداشت نہیں کر سکتے۔ چنانچدایک معزز یادری صاحب نے این ایک پرچہ میں جو لکھنؤ سے شائع ہوتا تھا لکھتے ہیں کہ اگر ۱۸۵۷ء کا دوبارہ آناممکن ہے تو یا دری عمادالدین کی کتابوں سے اس کی تح یک ہوگی ۔اب سوچنے کے لائق ہے کہ یا دری عماد الدین کا کیسا خطرناک کلام ہے جس پرایک معزز مشنری صاحب بیرائے ظاہر کرتے ہیں اور گذشتہ دنوں میں مکیں نے بھی مسلمانوں میں الیی تحریروں سے ایک جوش دیکھ کر چند د فعداليي تحريرين شائع كي خيس جن مين ان سخت كتابون كا جواب كسي قدر سخت تھاان تحریروں سے میرا مدعا بیرتھا کے عوض معاوضہ کی صورت دیکھ کرمسلمانوں کا

نشوونما یا رہا ہے جلد تر مفقو دہو جائے گا۔اور پیکارروائی گورنمنٹ کی قابل تحسینٹھیر کر سرحدی لوگوں پر بھی بے شک اثر ڈالے گی اورامن اورصلحکاری کے نتیجے ظاہر ہو نگے ۔ آسان پر بھی یہی منشاء خدا کا معلوم ہوتا ہے کہ جنگ و حدل کے طریق موقوف ہوں اور صلح کاری کے طریق اور باہمی محبت کی راہیں کھل جائیں۔اگرکسی مذہب میں کوئی سجائی ہے تو وہ سجائی ظاہر کرنی جا ہیئے نہ یہ کہ دوسرے مذہب کی عیب شاری کرتے رہیں۔ یہ تجویز جومکیں پیش کرتا ہوں اس پر قدم مارنا یا اس کومنظور کرنا ہرایک حاکم کا کا منہیں ہے۔ بڑے پُر مغز حکام کا بیرمنصب ہے کہ اس حقیقت کو سمجھیں اور ہم امیدر کھتے ہیں کہ ہمارے عالی جاہ نواب معلی القاب وائسرائے بہا در کرزن صاحب بالقابداین وسعت اخلاق اور موقع شناسی کی قوت سے ضرور اس درخواست پر توجه فرمائیں گے اوراینی شاہانہ ہمت سے اِس پیش کردہ تجویز کو جاری فرمائیں گے اورا گرینہیں توایخ عہد دولت مہدمیں اسی قد رخدا کے لئے کا رروائی کر لیں کہخود بدولت امتحان کے ذریعہ سے آ زمالیں کہاس ملک کے مذاہب موجودہ میں سے الی طاقت کس مذہب میں ہے۔ یعنی تمام مسلمان آریوں سکھوں سناتن دھرمیوں عیسا ئیوں برہموؤں یہودیوں وغیرہ فرقوں کے نامی علاء کے نام پیا حکام جاری ہوں کہ اگر اُن کے مذہب میں کوئی الہی طاقت ہےخواہ وہ پیشگوئی کی قتم سے ہویا اورقتم سے وہ دکھا ئیں ۔اور پھرجس مذہب میں وہ زبر دست طافت جوطافت بالا ہے ثابت ہوجائے ایسے مذہب کوقابل تعظیم اور سیاسمجھا جائے اور چونکہ مجھے آسان سے اِس کام کیلئے رُوح ملی ہے۔ اس لئے مَیں اپنی تمام جماعت کی طرف سے سب سے پہلے یہ درخواست کرنے والا ہوں کہاس امتحان کیلئے دوسرے فریقوں کے مقابل برمکیں تیار

نسبت ہم ظن کر سکتے ہیں کہ وہ جہاد کی تعلیم دیتی ہے۔غرض اس جگہ ہم مولو یوں کا کیا شکوہ کریں خودیا دری صاحبوں کا ہمیں شکوہ ہے کہوہ راہ انہوں نے اختیار نہیں کی جو در حقیقت سچی تھی اور گور نمنٹ کے مصالح کیلئے بھی مفید تھی۔اسی در دول کی وجہ سے مَیں نے جناب نواب وائسرائے صاحب بہا در بالقابه کی خدمت میں دود فعہ درخواست کی تھی کہ کچھ مدت تک اس طریق بحث کو بند کر دیا جائے کہ ایک فریق دوسرے فریق کے مذہب کی نکتہ چینیاں کرے۔لیکن اب تک اُن درخواستوں کی طرف کچھ توجہ نہ ہوئی۔لہذا اب بارسوم حضور مدوح میں پھر درخواست کرتا ہوں کہ کم سے کم یا نچ برس تک بیہ طریق دوسرے مذاہب پرحملہ کرنے کا بند کر دیا جائے اور قطعاً ممانعت کر دی جائے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کے عقائد پر ہرگز مخالفانہ حملہ نہ کرے کہ اس سے دن بدن ملک میں نفاق بڑھتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ مختلف قوموں کی دوستانه ملا قاتیں ترک ہوگئی ہیں۔ کیونکہ بسااوقات ایک فریق دوسرے فریق یرا پنی کم علمی کی وجہ سے ایبااعتراض کر دیتا ہے کہ وہ دراصل صحیح بھی نہیں ہوتا اور دلوں کو سخت رنج پہنچا دیتا ہے اور بسا اوقات کوئی فتنہ پیدا کرتا ہے۔جیسا كەمىلمانوں پر جہاد كااعتراض \_ بلكەاپيااعتراض دوسر بےفریق كيلئے بطور یا در مانی ہو کر بھولے ہوئے جوش اس کو یاد دلا دیتا ہے اور آخر مفاسد کا موجب ٹھیرتا ہے۔ سواگر ہماری دانشمند گورنمنٹ یانچ برس تک یہ قانون جاری کر دے کہ برکش انڈیا کے تمام فرقوں کو جس میں یا دری بھی داخل ہیں ا قطعاً روک دیا جائے کہ وہ دوسرے مٰداہب پر ہرگز مخالفانہ حملہ نہ کریں اور محبت اورخلق سے ملا قاتیں کریں اور ہرا یک شخص اپنے مذہب کی خوبیاں ظاہر رے تو مجھے یقین ہے کہ بیز ہرناک یودہ چھوٹ اور کینوں کا جواندر ہی اندر

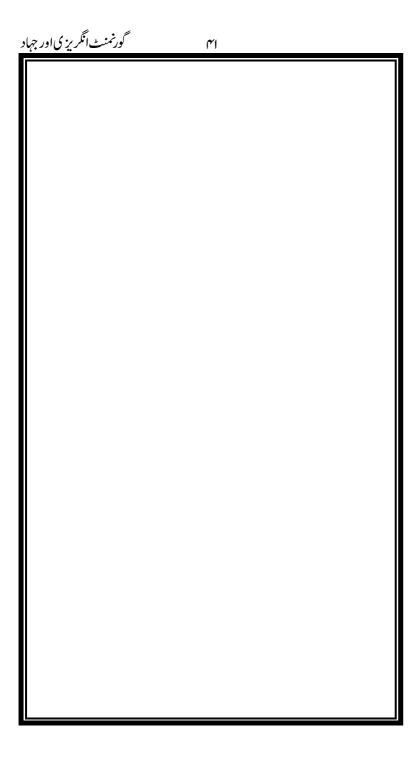

ہوں اور ساتھ ہی دُ عاکرتا ہوں کہ خدا تعالی ہماری گورنمنٹ کو ہمیشہ اقبال نصیب کرے جس کے زیر سایہ ہمیں بیموقع ملا ہے کہ ہم خدا کی طرف سے ہو کرالی درخواسیں خدا کا جلال ظاہر کرنے کیلئے کریں۔
والسلام
عجولائی منوائے
الملتمس خاکسار مرزاغلام احمد ازقادیان